## بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کی محنت

اپنے یقین اور عمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین وعمل کی دعوت کے لیئے حضرت محمد صَّالْقَیْظُ والے طریقیہِ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کے لئے اللہ کے راستے میں نکلکر اور مقام پر

تبلیغی جماعت کی محنت عوام کی سطح پر مسلمانوں کو دین سے جوڑنے کی بنیادی محنت ہے۔جوسارے عالم میں علما کرام کی سرپرستی میں چل رہی ہے۔اور اللہ ہی اتنے بڑے نظام کو چلاسکتا ہے۔ورنہ اس مادیت کے دور جب ہرکوئی اپنی د نیابڑھانے کی فکر میں ہے۔لاکھوں لوگ بغیر کسی پیسہ اور مال کی لا کچ میں اپنا پیسہ اور وقت خرچ کر کے ، تکلیف بر داشت کر کے لوگوں کے دروازہ پر جارہے ہیں۔

غلط فہمی یا کم علمی کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کو تبلیغی جماعت پراشکالات ہیں۔اس کتاب میں ان اشکالات پر جوابات دیا گیاہے

عہد نبوی صلی علیہ میں مسلمانوں کے پاس جماعت بھیجنا

تسرشخ الحريث مولانا محرز كريا

#### ىيە كتاب

# دراصل حضرت شیخ الحدیث مولاناز کریای تصنیف منابغ پر اعتراضات کے جو ابات

اضافہ شدہ ایڈیشن کا ایک چیپٹر ہے۔ جسے حضرت حافظ اسلم زاھد صاحب نے ترتیب دیا ہے۔ جسے افادہ عام کی غرض سے الگ سے شائع کیا جارہا ہے۔ اللّٰد مصنف کو بہترین جزائے خیر عطافر مائے۔

\*\*\*\*\*

بوری کتاب نیچے کے لنگ پر ڈاون لوڈ کر سکتے ہیں

http://ia601701.us.archive.org/3/items/JamatETableeghPerAiterazaatKayJawabaatByShaykhHafizMuhammadAslam/JamatETableeghPerAiterazaatKayJawabaatByShaykhHafizMuhammadAslamZahid.pdf

https://nmusba.wordpress.com/2013/07/02/jamat-e-tableegh-per-aiterazaat-kay-jawabaat-by-shaykh-

hafiz-muhammad-aslam-zahid/

مزید کتابیں ان لنک پر موجود ہے

http://islamic-book-library.blogspot.in/

https://nmusba.wordpress.com/category/tableegh/

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم

ا ما بعد! نظام الدين كى دعوت تبليغ كے سلسله ميں چيا جان حضرت مولا نامحمرالياس نو رالله مرقدہ ہی کے دور سے اس نا کارہ پراستفسارات اوراشکالات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ اس وقت صحت الچھی تھی لکھنے پڑھنے کی معذوری بھی نہیں تھی ، اس لیے ہر خط کا جواب مختصریا مفصل حسب موقع لکھتا رہا۔ جہاں تک میرا انداز ہ ہے شاید ایک ہزار سے زائد خطوط اس سلسلہ میں لکھے ہوں گے۔ بہت ہےاشکالات تو مشترک ہوتے تھے بعض وقتی اور ضروری بھی ہوتے تھے۔مگراب چندسال سے لکھنے پڑھنے کی مُعذوری کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ جواب لکھوانا مشکل ہو گیا ،اس لیے باوجو داینے امراض کی کثر ت اورمعذور یوں کے میرا خیال بیہوا کہ چند اشكالات جوعمو مأكثرت ہے اور عامة الورود مجھ تك پہنچے ہیں ان كےمخضراپے خيالات جمع کرا دول که اپ خطوط کا علیحده علیحده جواب لکھوانا بھی بہت مشکل ہوگیا اور اپنے ا کابر بالخضوص حضرت اقدس حكيم الامة حضرت تھانوی اور حضرت اقدس مدنی نورالله مرقد ہما کی طرح سے اپنے متعلق بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگوں کواس نا کارہ کی طرف سے غلط روایات نقل کرنے کا موقع نیل جائے اس لیے کہ کوئی ادارہ مدرسہ ہویا خانقاہ اس ز مانہ میں کوتا ہیوں ہے تو خالی نہیں اور جیسا کہ میرے اکابر کی طرف ہے جوبعض موقعوں پربعض جزوی تنبہیات ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ان ا کابر کو جماعتِ تبلیغ کامخالف قر ار دے کر ہوا دی جار ہی ہے۔

ای طرح اس نا کارہ کی طرف سے کسی تنبیہ سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے اس لیے کہ میں بھی تبلیغی جماعت اور کارکنوں کی کوتا ہیوں پر تنبہیات کرتا پر ہتا ہوں، بلکہ اپنی حماقت سے چچا جان نوراللہ مرقدۂ کے دور میں ان پر بھی تنقید سے نہیں چو کتا تھا اور ان کے بعد عزیز انم مولا نامجر یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مولا نا انعام الحن صاحب سلمۂ کے دور میں نہ ان محترم عزیز وں پر بلکہ قدیم وجدید کارکنوں پر نگیر کرتا رہتا ہوں تحریراً بھی اور تقریراً بھی ، اسی طرح حجاز، پاکستان اور افریقہ کے دوستوں کو بھی نگیر و تنبیہ سے نہیں چھوڑتا، یقیناً میرے بہت ہے جاز، پاکستان اور افریقہ کے دوستوں کو بھی نگیر و تنبیہ سے نہیں چھوڑتا، یقیناً میرے بہت ہے

خطوط میں تنہیں ، نگیریں اور اعتراضات ملیں گے، ان لغویات کی طرف تو میں نے بھی النفات نہیں کیا کہ تبلیغ والے یوں کرتے ہیں ، بیتوایک ہوائی گاڑی ہے اور میرے نزدیک بھی جیسا کہ بعض معترضین کا اعتراض حضرات دبلی پر ہے وہ معترضین کے اعتراضات کو گوزشتر سجھتے ہیں ، میں ان سے زیادہ سمجھتا ہوں البعثہ کی بڑے سے بڑے شخص کے اعتراضات کو گوزشتر سجھتے ہیں ، میں ان سے زیادہ سمجھتا ہوں البعثہ کی بڑے سے بڑے شخص کے متعلق بھی میرے پاس کوئی مشخص شکایت پہنچی تو میں نے اس پرنگیراور سے بیٹے میں بھی بھی کسرنہیں چھوڑی ۔ بخاری شریف میں ہے '' حضرت اسا مدرضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے یوں کہا کہ تم فلال (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان فتنوں کے بارے میں جوان کے زمانے میں پیش آرہے تھے ) گفتگو کرتے انہوں نے فرمایا کہ '' تہماری بیرائے ہوں میں نوبیں جوان سے گفتگو کروں وہ ساری تم سے بھی کہوں ، میں ان سے تنہائی میں گفتگو کرتا ہوں میں نہیں جوان سے گفتگو کروں وہ ساری تم سے بھی کہوں ، میں ان سے تنہائی میں گفتگو کرتا ہوں میں نہیں جاتا کہ جو فتنہ کا دروازہ بند ہے میں کھولوں ……'

اشكال نمبرا: جهاد كي آيات واحاديث كوتبليغ يرمحمول كرنا

یہ ہے کہ بلیخ والے جہاد کی احادیث کواپنے تبلیغی اسفار کی تائید میں پیش کرتے ہیں اور تعجب اس پرہے کہ بیا اور تعجب کے اہل علم کی طرف سے اور تعجب اس پر ہے کہ بیا شکال عوام کی بجائے اہل علم کی طرف سے اس کی اشکالات کا وار د ہونا زیادہ موجب تعجب ہے۔ اس لیے کہ جہاد کے اسفار میں قبال اگر چہ عرفاً زیادہ معروف ہے کیکن لغت اور نصوص جہاد کو قبال کے ساتھ مخصوص نہیں کرتے ، اصل

جہاداعلائے کلمۃ اللہ کی سعی ہے، جس کا درجہ مجبوری اور آخری درجہ قبال بھی ہے، قبال اصل مقصود نہیں، بدرجہ مجبوری ہے تفسیر مظہری میں '' نُحتِبَ عَلَیْٹُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ مُحُرُهُ لَکُمُ' کی تفسیر میں بدرجہ مجبودی ہے تفسیر مظہری میں '' نُحتِبَ عَلَیْٹُمُ الْقِتَالُ وَ هُو مَحُرُهُ لَکُمُ' کی تفسیر میں کھا ہے کہ جہادی فضیلت تمام نیکیوں میں اس وجہ ہے کہ وہ اشاعت اسلام اور ہدایت خلق کا سبب ہے کہ جہادگی فضیل ان کی کوشش سے ہدایت پائے گا اس کی حسنات بھی ان مجاہدین کی حسنات میں داخل ہوں گی ، اور اس سے زائد افضل علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ اس میں حقیقت اسلام کی اشاعت زیادہ ہے۔ فقط اس زمانہ میں تبلیغ سے جتنی ہدایت بھیلی اور کہ اس میں حقیقت اسلام کی اشاعت زیادہ ہے۔ فقط اس زمانہ میں تبلیغ سے جتنی ہدایت بھیلی اور سے نمازی ہے اس سے تو کسی مخالف سے مخالف کو بھی انکار نہیں ہوسکتا ، ہزاروں آدی بلکہ لاکھوں ہے نمازی میں گئے ۔'' مسلمان بن گئے۔''

#### جهاد كالمعنى

جہاد کی لغوی اور شرعی حقیق بینا کارہ اپنی کتاب "او جسز المسالک ، شرح مؤطا امام مالک اور لامع الدراری علی جامع ابنخاری کے حاشیہ پر تفصیل ہے لکھ چکا ہے۔ جہا د کا لغوی معنی مشقت اٹھانے کے جیں۔اور شرعاً مشقت اٹھانا کفار کے قتال میں بھی اور اس کا اطلاق مجاہدہ نفس پر بھی آتا ہے اور فاسقوں کے ساتھ مجاہدہ پر بھی ،اور کفار سے جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں کثرت سے اس قسم کی آیات اور روایات وارد ہوئی ہیں۔

نبی کریم ﷺ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو حضوراقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"رُجَعُنا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصُغَرِ الَّى الْجِهَادِ الْاَصُغَرِ اللَّى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ" يعني بم چھوٹے جہادے بڑے جہاد کی طرف لوٹ کرآئے ہیں۔ "اِلی آخِو مَا بَسَطَ فِی الْاَوُجَزِ" اورظا ہر ہے کہ یہاں جہادا کبرکا مصداق جہاد بالیف اور جہاد مع الکفار نہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ علامہ بابی نے لکھا ہے کہ 'جہیں اللّٰد' کالفظ تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ حدیث "رُجَعُنا مِنَ اللّٰجِهَادِ اللّٰهُ کُبَوِ " مُختلف طرق نے قُل کی گئی ہے۔ اہل علم حوالدد کھنا چا ہیں تو لامع الدر کے حاشیہ پر ملاحظ فرما کیں ۔ حضرت تھا نوی نوراللہ مرقد ہُ نے "التشروف بسمعوفة الدر کے حاشیہ پر ملاحظ فرما کیں ۔ حضرت تھا نوی نوراللہ مرقد ہُ نے "التشور ف بسمعوفة الدر کے حاشیہ پر ملاحظ فرما کیں ۔ حضرت تھا نوی نوراللہ مرقد ہُ نے کہا نہوں نے قرآن مجید کی آیت احدادیث التصوف" میں تغیر روح المعانی نے قل کیا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت المرکی طرف آئے کہ جہادا صفرے جہاد جہاد ہوں ایک طرف آئے کہ جہادا صفرے جہاد المرکی طرف آئے کہ جہادا صفرے ہو جہاد تھوں تھا ہو جہاد تھا آنا آئے کہ جہادا صفرے جہاد المرکی طرف آئے۔ "ان روایات میں جو پھضعف ہو وہ اول تو فضائل میں معتبر ہوتا ہے اور تعدد طرق سے مند فع ہوجا تا ہے۔

علاء نے تصریح کی ہے جیسا کہ لامع کے حاشیہ میں ہے کہ فرائض نماز، روزہ وغیرہ چونکہ مقاصد العینہ ہیں وہ جہاد ہے افضل ہیں۔اس لیے کہ جہاد کی اصل غرض ایمان اور اعمال حسنہ ہی پڑمل کرانا ہے لامع کے حاشیہ میں ابن عابدین سے قل کیا ہے کہ اس میں ذرا بھی تر دنہیں کہ ادائے فرائض پرموا ظبت اپنے اوقات میں جہاد سے افضل ہے۔اس لیے کہ وہ فرض مین ہے اور جہاد فرض کفالیہ ہے۔اور جہاد صرف ایمان اور نماز ہی کے لیے قائم کرنے کیلیے مشروع ہوا ہے۔ اس لیے اس کا حسن لغیرہ ہے اور نماز کا حسن لعینہ ۔اس لیے بیافضل ہے اور ظاہر ہے کہ جو پچھ کوشش ماز وغیرہ کے قائم کرنے کیلے میں شار کی جائے گی۔ سبیل اللہ کا لفظ عام ہے

امام بخاری رحمه الله نے جمعہ کی نماز کے لیے پاؤں چلنے پر ''باب المشسی السی الجمعة'' میں حضرت ابوعبسؓ کی حدیث ذکر فر مائی ہے۔ "مَنُ اَغُبَرَتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ ٥

'' جو شخص کہ اس کے دونوں یاؤں اللہ کے راستہ میں غبار آلود ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ

جہنم کی آ گ کواس پرحرام کردیتے ہیں۔"

اگرامام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک سے جمعہ کی نماز کے لیے پاؤں چلنے کی فضیلت پراستدلال کر سکتے ہیں تو پھراگرمبلغین اللہ کے راستہ میں اعلاء کلمۃ اللہ کی خدمت کے لیے پاؤں چلنے پراس حدیث سے استدلال کریں تو ان پر کیا الزام ہے۔

حضرت دہلوی نوراللہ مرقدۂ اپنے ایک ملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں ' ہیسفر ( یعنی سفر تبلیغ ) غزوات ہی کے سفر کے خصائص اپنے اندرر کھتا ہے اور اس لیے امید بھی و یہے ہی اجر کی ہے ہی آگر چہ قبال ہے مگر جہاد ہی کا ایک فرد ضرور ہے ، جوبعض حیثیات ہے آگر چہ قبال سے مگر بعض حیثیات ہے اس ہے بھی اعلیٰ مثلاً قبال میں شفاء غیظ اور اطفاء شعلہ عضب کی صورت بھی ہے اور یہاں اللہ کے لیے صرف کظم غیظ ہے اور اس کے دین کے لیے لوگوں کے قدموں میں پڑے ان کی منتیں خوشامہ میں کر کے بس ذلیل ہونا ہے۔

( ملفوظات )

حضرت دہلوی کا بیارشاد کہ جہاد میں اطفاء غضب بھی ہوتا ہے حضرت ابوموی اشعری فی روایت ہے جو (بخاری میں آئی ہے) متنبط ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے حضور کی ہے سوال کیا کہ ایک آدی غنیمت کی نیت سے لڑتا ہے اورایک آدمی اپنی قوت کے مظاہرہ کی وجہ سے لڑتا ہے، حضور کی نے خور مایا کہ فی سبیل اللہ جہادوہ بی ہے جواعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہو ما فظا بن حجر فر ماتے ہیں کہ کلمۃ اللہ سے مراد دعوت الی الاسلام ہے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کلمۃ اللہ سے مراد دعوت الی الاسلام ہے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے درمیان میں جو وجوہ وارد ہوئی ہیں ان میں ریا اور شہرت بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے درمیان میں جو وجوہ وارد ہوئی ہیں ان میں ریا اور شہرت بھی آیا ہے اور ایک روایت میں یہ قاتل غضباً بھی آیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ قاتل غضباً بھی آیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ قاتل غضباً بھی آیا ہے کہ اس روایت میں یا نچ وجوہ ذکر کی گئی ہیں ۔ فقط

لشکروں کو قبال کے لیے ہیں دعوت کے لیے بھیجا جاتا تھا

خود نبی کریم ﷺ ہے جہاد کا اطلاق قبال کے علاوہ دوسرے امور پر بھی جواس مقصد

میں معین و مددگار ہوں کثرت ہے احادیث میں کیا گیا ہے جواہل علم ہے تو مخفی نہیں ، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اسلامی سرحد پر ایک رات جا گنا دنیا اور دنیا کی سب چیزوں ہے افضل ہے اورسرحد پر تھبرنا ظاہر ہے کہ اسلام ہی کی حفاظت کے لیے ہے۔حضور کھی کا ارشاد ہے جو تحص کسی غازی کی سامان سے مدد کرے وہ بھی غازی ہے۔حضوراقدس ﷺ نے ایک لشکر بھیجا،اورفر مایا ہر دوآ دمیوں میں ہے ایک نکلے ( یعنی دوسرااس کے گھر والوں کی خبر گیری کرے ) تو ثواب دونوں میں مشترک ہوگا۔اور بینطا ہرہے کہ شکروں کا بھیجنا قبال کے واسطے نہیں ہوتا تھا بلکہاس میں اصل دعوت ایمانی ہوتی تھی ،حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی مشہور حدیث اور بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہے کہ جب نبی نے فتح خیبر کے لیے جھنڈا دے کر بھیجااور حضرت علیؓ نے درخواست کی کہ حضور ! جاکران سے قال شروع کردوں یہاں تک وہ مسلمان ہوجائیں۔حضوراقدس ﷺ نے فرمایا بالکل نہیں۔ وہاں جا کراطمینان ہے اول ان کواسلام کی دعوت دو، اگر ایک شخص بھی تیری کوشش ہے مسلمان ہوجائے تو وہ (غنیمت کے ) کے سرخ اونٹول سے بہت اچھاہے،اورا گروہ اس سے ا نکار کریں تو پھر دوسرے درجہ میں ان کو جزیہ دینے پر آمادہ کر اور اگروہ اس ہے بھی ا نکار کریں تو پھران سے قال کر۔متعدداحادیث سے بیمضمون مستنبط ہے کہ جہادمعروف میں بھی قال مقصود نہیں بلکہاصل مقصودا بمان اوراعلاء کلمۃ اللہ ہے۔

مولا نابوسف صاحب رحمه الله نے نہور ضلع کے علماء کے خصوصی اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے ارشادفر مایا کہ حضور اقدی ﷺ نے جتنے وفو دہ شکر، قبائل اور دوسرے علاقوں میں بھیجے ہیں وہ سبدعوت کے لیے تھے۔حضور علی کے تمام جہادوں کی تعدادایک روایت کی بنایر 19 ہے اور دوسری روایت کی بنا پر 27 ہے،ان میں سے نو کے متعلق ریکھا ہے کہ "بعث مقاتلا" آ یے نے جنگ کے لیے بھیجا، بقیہ سب کے بارے میں یہی لکھاہے کہ دعوت کے لیے بھیجا۔ (سوانخ یوسفی عزیزی)

ئی سبیل اللہ جہاد کے ساتھ خاص نہیں

اہل علم سے بڑا تعجب ہے کہوہ فی سبیل اللہ کے لفظ کو جہاد بالقتال کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں جب کہ نصوص قرآن یا اور احادیث کثیرہ اس کے عموم پر دلالت کرتی ہیں۔قرآن ياك كي آيت "إنَّ مَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ" مين في سبيل الله كي تفير مين علماء ح مختلف اقوال

ہیں جن کواوجز جلد ثالث میں تفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے۔علامہ باجی کی رائے بیہ ہے کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے،امام مالک وغیرہ ہے بیقول نقل کیا گیا ہے،امام احمد کا ارشاد بیہے کہ اس سے مراد جے ہے، یہی رائے امام محرث کی ہے اور صاحب بدائع فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد جملہ امور خیر ہیں۔ اس میں ہروہ سعی داخل ہے جواللہ کی اطاعت کے بارے میں ہومشکو ۃ میں عبد اللہ بن عمر و سے تقل کیا گیا ہے کہ ایک صحافیٰ نے آ کر حضور اقدی ﷺ سے جہاد میں شرکت ک اجازت جاہی، حضور نے دریافت کیا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ زندہ ہیں، خصور نے فرمایا کہ ان میں جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کریہاں نبی کریم ﷺ نے والدین کی خدمت کو بھی جہاد ہے تعبیر کیا ہے۔مشکوۃ شریف میں بروایت خریم بن فاتک حضور ﷺ کا ارشا فِقل کرتے ہیں کہ جواللہ کے راہتے میں کوئی خرچ کرے سات سو گناہ دو چند ہوجا تاہے۔ جب کہ (اللہ کا راستہ)جہاد بالقتال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔تو پھراگر اہل تبلیغ اس حدیث ہے تبلیغی اسفار میں خرج کرنے کو داخل کریں تو کیا اشکال کی بات ہے؟ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت علی ، ابو در داء ، ابو ہر میرہ ، ابوعمامہ ،عبداللہ بن عمرو، جابر بن عبدالله،عمران بن حصین رضی الله عنهم اجمعین ہے حضورا قدس ﷺ کا ارشادُقل کیا گیا ہے کہ جوکوئی گھررہ کراللہ کے راستہ میں کوئی خرج بھیجاس کوایک درہم کے بدلے سات سود ۵ درہم ملتے ہیں اور جوخود جہاد میں نکلے اور خرچ کرے اس کو ہر درہم کے بدلے میں سات ••••• كالا كه درجم كا ثواب ہوتا ہے۔ اس میں تبلیغی اسفار یقیناً داخل ہیں اور مدارس كا چندہ بھی اى مين داخل ہے۔تفسيرمظہري مين "مَشَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ" كَيْفَير مين "الجهاد او غير ذلك مين ابواب الخير" إـــــ

طرح ہے ہے دین کے زندہ کرنے میں اور شیطان کے ذکیل کرنے میں اوراپے نفس کو مشقت میں ڈالنے میں اور بینظا ہر ہے کہ بیسب امور تبلیغی اسفار میں بطریق اولی پائے جاتے ہیں۔ اعتدال میں اس قتم کی روایات بہت کثرت سے ذکر کی گئی ہیں اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے حالانکہ ظالم بادشاہ کا فرہونا ضروری نہیں بلکہ مسلمان بادشاہ اگر ظالم ہوتو وہ بھی اس میں بطریق اولی داخل ہے، البتہ شرط یہی ہے کہ ساری جد جہد کا مقصداعلاء کلمۃ اللہ ہوجو وہ بھی اس میں بطریق اولی داخل ہے، البتہ شرط یہی ہے کہ ساری جد جہد کا مقصداعلاء کلمۃ اللہ ہوجو میں اس کی ایک گذر چکا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جہاد وہ بی ہے جو صرف اس لیے کیا جائے کہ اللہ کے نام کا بول بالا ہو، یہ ضمون ' اعتدال' میں بہت تفصیل سے ذکر کیا جاچکا ہے۔ حضرت تھا نوک کی ایک تحریر

نیز حضرت حکیم الامة تھانوی ''حضرت شیخ الہند اور مرجع الاتقیاء حضرت اقدی عبد الرحیم صاحب نے ۱۳۲۸ ہیں جب کہ مظاہر علوم کے دارالطلبہ قدیم کی تغمیر کا سلسلہ چل رہا تھا تو مدرسہ کے چندہ کی ایک اپیل کی جومظاہر علوم کی ۱۳۲۸ ہی روداد میں شائع ہوئی اور حضرت حکیم الامیہ کی کہمی ہوئی ہوئی اور حضرت حکیم الامیہ کی کہمی ہوئی ہے اور بقیہ ہر دوا کا ہر کی اس پر تضدیق ہے، اس جگہ کے مناسب وہ تحریر ہے، وہ حسب ذیل ہے:

سے سب با قیات صالحات ہے، یہ موافق ہوں دارلطلبہ اس دفت با قیات صالحات کے جمی ماتار ہتا اضل افراد ہے ہے، حدیث سے میں باقیات سے جن کا تواب بعد مرنے کے جمی ماتار ہتا ہے یہ ارشاد فر مایا ہے: ''او بیت الابن السبیل بناہ'' اور ظاہر ہے کہ طلبہ ابن السبیل یقینا ہیں بلکہ سب ابناء السبیل سے افضل ہیں کیوں کہ یہ لوگ سبیل اللہ میں ہیں، جب مطلق سبیل والوں کی اعانت میں لیا ہے فضیلت ہوگی، بھر غور کرنا اعانت میں یہ فضیلت ہوگی، بھر غور کرنا چاہیے کہ سبیل اللہ کے سب افراد میں مطلقا بھی اور خصوصاً اس وقت میں کہ علوم دینیہ کی سخت ضرورت ہواوں کی کی سے خت المضر تین واقع ہیں خاص اسبیل اللہ یعنی تحصیل و تحمیل علوم دینیہ میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، یس بالضرور دارلطلبہ کا بنانا اس وقت اس خاص حیثیت سے سب باقیات صالحات سے افضل ہے امید ہے کہ اہل اسلام اپنی اپنی استطاعت کے موافق

اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں گے اور بلحاظ لیل وکثیر کے ضروراس میں امداد فرمائیں گے۔ "والسلام علی من اتبع الهدی'' العبداشرف علی تھانوی

بے شک حضرت مولا نااشرف علی صاحب سلمهٔ نے جو پچھٹے ریفر مایا ہے نہایت مناسب اور ضروری ہے۔

مولا نااشرف علی صاحب نے جو تحریر فر مایا ہے حق اور صواب ہے۔ العبر محمود عفی عنہ فقط

میرامقصدای تحریر کے نقل کرنے کا بیہے کہ جولوگ خروج فی سبیل اللّٰد کوصرف جہاد معروف کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں ان کے لیے تنہیبہ ہے کہ فی سبیل اللہ کالفظ جہا دمعروف کے ساتھ مخصوص بيس تفسير مظهرى مين "فُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنُ سَبِيلِ الله" كَيْفير مين لكها ہے"غن الإسكلام وَالطَّاعَاتِ اھ" اسى طرح ہے كثرت ہے تفسير مذكورہ ميں سبيل اللّٰد كي تفسير طاعات اللہ سے کی گئی ہے۔اس لیے طاعات سے جولوگ رو کنے والے ہوں ان پرتشد دمیں بھی مضا کقتہیں۔اگر قدرت ہواور کوئی فتنہ نہ ہوتعجب اس پر ہے کہان ا کابر ثلثہ کے متبعیین میں سے تحسى كى طرف ہے بيمضمون سنتا ہوں كة بليغ والے خروج في سبيل الله ميں جو جہاد كے ساتھ مخصوص ہے،خروج للتبلیغ کوشامل کرتے ہیں تو مجھے بڑی جیرت ہوتی ہے۔بہرحال اس سیکار کے نزدیک تو خروج فی سبیل الله کی آیات واحادیث میں بیلوگ اینے تبلیغی اُسفار کو داخل کریں تو نہ کوئی اس میں اشکال ہے، نہ تر دد ہے اور جہال تک اس کوتا ونظر کی معلومات کا حاصل ہے وہ مفسرین ومحدثین کے کلام میں فی سبیل اللہ کالفظ قبال کے ساتھ مخصوص نہیں پایا۔اس لیے اہلِ تبلیغ کا اعلان آیات اور روایات ہے خروج للتبلیغ جو فی سبیل اللہ کا اعلیٰ فرد ہے پر استدلال کرنا ہے کا نہیں ہے۔ یہ ضمون اپنی جوانی کے زمانے میں حذف واضا فہ کے ساتھ بہت سے خطوط میں لکھوابھی چکاہوں۔ اشکال نمبر۲:مسلمانوں کے پاس جماعتیں بھیجنا بدعت ہے

ایک اعتراض: جو کثرت سے بندہ کے پاس خطوط میں پہنچاوہ یہ کہ حضوراقدی ﷺکے زمانہ میں یہ بلکہ سرایا اور جماعتیں کفار

اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں گے اور بلحاظ لیل وکثیر کے ضروراس میں امداد فرمائیں گے۔ "والسلام علی من اتبع الهدی'' العبداشرف علی تھانوی

بے شک حضرت مولا نااشرف علی صاحب سلمهٔ نے جو پچھٹے ریفر مایا ہے نہایت مناسب اور ضروری ہے۔

مولا نااشرف علی صاحب نے جو تحریر فر مایا ہے حق اور صواب ہے۔ العبر محمود عفی عنہ فقط

میرامقصدای تحریر کے نقل کرنے کا بیہے کہ جولوگ خروج فی سبیل اللّٰد کوصرف جہاد معروف کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں ان کے لیے تنہیبہ ہے کہ فی سبیل اللہ کالفظ جہا دمعروف کے ساتھ مخصوص بيس تفسير مظهرى مين "فُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنُ سَبِيلِ الله" كَيْفير مين لكها ہے"غن الإسكلام وَالطَّاعَاتِ اھ" اسى طرح ہے كثرت ہے تفسير مذكورہ ميں سبيل اللّٰد كي تفسير طاعات اللہ سے کی گئی ہے۔اس لیے طاعات سے جولوگ رو کنے والے ہوں ان پرتشد دمیں بھی مضا کقتہیں۔اگر قدرت ہواور کوئی فتنہ نہ ہوتعجب اس پر ہے کہان ا کابر ثلثہ کے متبعیین میں سے تحسى كى طرف ہے بيمضمون سنتا ہوں كة بليغ والے خروج في سبيل الله ميں جو جہاد كے ساتھ مخصوص ہے،خروج للتبلیغ کوشامل کرتے ہیں تو مجھے بڑی جیرت ہوتی ہے۔بہر حال اس سیکار کے نز دیک تو خروج فی سبیل الله کی آیات واحادیث میں بیلوگ اینے تبلیغی اُسفار کو داخل کریں تو نہ کوئی اس میں اشکال ہے، نہ تر دد ہے اور جہال تک اس کوتا ونظر کی معلومات کا حاصل ہے وہ مفسرین ومحدثین کے کلام میں فی سبیل اللہ کالفظ قبال کے ساتھ مخصوص نہیں پایا۔اس لیے اہلِ تبلیغ کا اعلان آیات اور روایات ہے خروج للتبلیغ جو فی سبیل اللہ کا اعلیٰ فرد ہے پر استدلال کرنا ہے کا نہیں ہے۔ یہ ضمون اپنی جوانی کے زمانے میں حذف واضا فہ کے ساتھ بہت سے خطوط میں لکھوابھی چکاہوں۔ اشکال نمبر۲:مسلمانوں کے پاس جماعتیں بھیجنا بدعت ہے

ایک اعتراض: جو کثرت سے بندہ کے پاس خطوط میں پہنچاوہ یہ کہ حضوراقدی ﷺکے زمانہ میں یہ بلکہ سرایا اور جماعتیں کفار

کے لیے جیجی جاتی تھیں،مسلمانوں کے یہاں جماعتیں جیجے کامعمول نہیں تھا۔اس لیے یہ بدعت ہے۔اس اشکال کے بھی بیسوں جوابات اس نا کارہ نے لکھے ہیں اور اس اشکال میں بھی مجھے اہلِ علم کی طرف ہے اس قتم کی کوئی بات پہنچی ہے تو زیادہ جیرت ہوتی ہے، جب کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر مامور بہ ہےاور پہلے مضمون سے بیجھی ظاہر ہو چکا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے جوکوشش بھی ہو وہ جہاد میں داخل ہے۔ پھر بیکہنا کہ بیطریقہ خاص حضورا قدس ﷺ کے زمانہ میں نہیں تھا اول تو فی حد ذاته غلط ہے جبیبا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔لیکن بطریق تشلیم مامور بہ کے حاصل کرنے کا جومباح طریقہ ہواس کے مامور بہونے میں کیا تامل ہے۔ کیا مدارس کا موجودہ طریقہ مدرسین کواسباق کی تقسیم گھنٹوں کی پابندی،سه ماہی،ششاہی،سالا نهامتخانات وغیرہ وغیرہ جواس ز مانه میں نہایت ضروری ہیں اور ضروری سمجھے جارہے ہیں ، اور واقعۃ ضروری ہیں؟ کیاحضور ﷺ کے زمانے میں یہ سب تھے؟ اسی طرح خانقا ہیں اور ان کے معمولات اور ان کے طرق باوجود نہایت اہم اور ضروری اور مامور بہ ہونے کے کیا حضور ﷺ کے زمانے میں یہی طریقے تھے؟ کیا کتابوں کی تصانیف،ان کی طباعت، شرح وحواشی کے سارے مروجہ طریقے حضورا قدس ﷺ کے زمانہ میں تھے؟ ایسے ہی'' ٹن کی نماز'' کہ جہاں گھنٹہ بجا خواہ امام ہویا نہ ہوروزانہ کے مقتدی آ چکے ہوں یانہیں فوراً نمازشروع ہوجاتی ہے، یہ حضور ﷺ کے زمانہ میں کہاں تھا؟ ایسے ہی کیا کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں توپ اور بندوق ہے لڑا کی نہیں تھی لہٰذاوہ تو بدعت ہے تیروں ہے جہاد ہونا جا ہے۔ان امور میں ہے کسی کوبھی کوئی بدعت نہیں کہتا اوراس سب کے بعدیہ بھی کہنا غلط ہے حضور ﷺ کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس جماعتوں کے بھیجنے کا طریقے نہیں تھا،اس سلسلہ میں حضرت مولا ناالحاج محمد یوسف صاحب رحمه الله کی کتاب'' حیاۃ الصحابیّہ '' (جواصل کتاب تو عربی میں ہے اہل علم کو خاص طور پراس کا ملاحظہ کرنا جا ہیے )

اس میں بیسیویں واقعات نبی کریم ﷺ کے جماعتوں کے بھیجنے کے بہت کثرت سے ملیں گے اوراس کے اردوتر جے بھی کثرت سے ملیں گارت ہے اس میں ایک مستقل باب "باب ارسل الصحابه الی البلدان لتعلیم" ہے نمونہ کے طور پر چند قال کرتا ہوں۔

#### (1)مسلمانوں کی تعلیم کے لیے صحابہؓ کے وفو د

حضرت عاصم بن عمرٌ کی روایت نے قتل کیا گیا ہے کہ قبیلہ عضل اور قبیلہ قارہ کے چند آ دمی حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے یہاں مسلمان ہیں چند آ دمیوں کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے! جوہمیں دین سکھلائیں ،حضوراقدس ﷺ نے چیففر کی جماعت روانہ کی ،حضرت ابومویٰ اشعریؓ کاارشاد ہے کہ حضور ﷺ نے معاذ اور ابومویٰ اشعری رضی الله عنھما کو یمن بھیجا، تا کہ وہاں کے لوگوں کو دین سکھلائیں ،حضرت عمار بن یاس کہتے ہیں کہ حضوراقدس ﷺ نے مجھے قبیلہ قیس کی ایک جماعت کی طرف بھیجا کہ ان کو جا کردین کی باتیں سکھلاؤں،وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے ان کو دحثی اونٹوں کی طرح پایا کہ جن کا مقصد زندگی اونٹ اور بکریاں تحييں ميں ان کی پيرحالت د نکھ کرحضورا قدس ﷺ کی خدمت ميں واپس آيا اورحضور ﷺ کی خدمت میں ان کی غفلت کی حالت ذکر کی تو حضور کے فر مایا ''اے عمار ؓ! تجھے اس سے زیادہ تعجب کی بات سناؤں ایک قوم جودین کو جانتی بھی ہوگی اور ان ہے بھی زیادہ غفلت میں ہوگی''اور اس قتم کے متعدد واقعات حیاۃ الصحابہ میں لکھے ہیں۔اور ظاہر ہے کہ کفار کی طرف بھی جماعتوں اورسرایا کو بھیجناان کی ہدایت کے لیے تو تھااور جب مسلمان دین سے بے خبری اور بے تو جہی میں ان کے قریب پہنچ گئے ہوں یاان ہے بھی آ گے کفر وار تداد کی طرف پڑھ گئے ہوں تو کیاان کی ہدایت کے لیے ضرورت نہیں؟ حضرت دہلویؓ کے ملفوظات میں ایک ارشادُفق کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکہ معظمہ میں (قبل ہجرت) جو کام کرتے تھے یعنی چل پھر کرلوگوں کو دعوت حق دینااوراس مقصد کے لیے خودان کے پاس جانا بظاہر مدینہ طعیبہ پہنچ کرید کام آپ کانہیں رہا۔ بلکہ وہاں آپ اپناایک متعقر بنا کر بیٹھے لیکن بیآ پ نے اس وقت کیا جب کہ مکی دعوت کوسنجا لنے والوں اور اس کام کو حسن وخو بی کے ساتھ انجام دینے والوں کی ایک خاص جماعت آپ نے تیار کر دی اور پھراس کام ہی کا تقاضا ہوا کہ آپ اینے ایک مرکز میں بیٹھ کراس کا م کوظم کے ساتھ چلائیں اور کارکنوں ہے کام لیں علیٰ ہذا حضرت عمر کومدینہ طیبہ ہی کے مرکز میں مقیم زہنااس وقت درست ہوا جب کہ آران اورروم کے علاقوں میں اللہ کے کلمہ کوسر بلند کرنے کے لیے جہاد کرنے والے اللہ کے ہزاروں بندے پیدا ہو چکے تھے۔اورضرورت تھی کہ حضرت عمرؓ مرکز میں رہ کراس دعوت حق اور جہاد فی سبیل اللہ کے نظام کواستحکام کےساتھ چلا کیں۔

### بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کیلئے جماعتوں کی روانگی

حضرت دہلوی مولا ناالیاس صاحب جو حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہ کے بھانجے اور حضرت دہلوی مولا ناالیاس صاحب کے اخیر زمانہ میں عیادت کیلئے ایک دن کے لئے تھے، مگر حضرت کے اس ارشاد پر کہ جہیں اپنا وعدہ بھی یاد ہے (مولا ناظفر احمد صاحب نے عرصہ ت نظام الدین بسلسلہ ببلغ ایک چلے گذار نے کا وعدہ کررکھا تھا) مستقل وہاں قیام کرلیا اور وصال تک وہیں رہے، اور حضرت کی شدت بہاری کی وجہ سے حضرت کو مسلسل کلام کرنا مشکل تھا وہ لکھتے ہیں دایک دفعہ فرمایا کہ سیدنا رسول اللہ بھی ابتداء اسلام کے زمانہ میں (جب دین ضعیف تھا اور دنیا تو کی تھی ) بے طلب لوگوں کے گھر جا جا کران کی مجالس میں بلاطلب بھی کردعوت دیتے تصطلب کے منتظر نہیں رہے بعض مقامات پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کوازخو د بھیجا ہے کہ فلال جگہ کہ سکتا ہم کو بھی بے طلب لوگوں کے پاس خود جانا جا ہے۔ سلے کہ سکتا ہی وقت وہی ضعف کی حالت ہے تو اب ہم کو بھی بے طلب لوگوں کے پاس خود جانا چاہے۔ سلے سلے سلے دوں ، فاسقوں کے جمع میں پہنچا ہے اور کلہ حق بلند کرنا چاہیے (پھر خشکی غالب ہوگئی اور بات نہ کر سکے تو فرمایا) مولا ناتم میرے پاس بہت دیر میں پہنچ اب میں تفصیل سے پھر نہیں اور بات نہ کر سکے تو فرمایا) مولا ناتم میرے پاس بہت دیر میں پہنچ اب میں تفصیل سے پھر نہیں اور بات نہ کر سکے تو فرمایا) مولا ناتم میرے پاس بہت دیر میں پہنچ اب میں تفصیل سے پھر نہیں کہ کو کھوں کے مسلمت کی تعلیں ہوگئی کہ سکتا جی کہدیات نہ کر سکے تو فرمایا) مولا ناتم میرے پاس بہت دیر میں پہنچ اب میں تفصیل سے پھر نہیں کہ کہ سکتا جی ہو کھوں کے مسلمت کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھ

یہ کہنا کہ حضور کے زمانہ میں پیطر زنہیں تھا کتب سیر اور کتب صدیث پر قلتِ نظر کا اثر ہے۔ ورنہ جیسا او پر بھی لکھوا چکا ہوں کہ'' حیا ۃ الصحابہ "'میں بہت کثرت ہے وفو د بھیجنے کی تفاقیس موجود ہیں اور وفد عبد القیس کا قصہ تو ساری کتب حدیث میں مشہور ہے ، انہوں نے عرض کیا تھا'' یارسول اللہ کے قبیلہ مضر ہم میں اور آپ میں حائل ہے ، ہم صرف اشہر حرم میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں ایمان کے امور بتا دیجے تا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو جنت میں داخل ہوجا کیں ہیں۔ ہمیں اور جا کرا پی قوم کو بتا کیں۔ اس پر حضور کھی نے چار چیز وں کا حکم فر مایا اور چار چیز وں سے منع فرمایا (جس کی تفصیل آئندہ اشکال نمبر 6 میں آر ہی ہے) مندطیات کی روایات میں اس قصہ

میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا'' اپنی قوم کو جاکران چیزوں کی وعوت دو' (حیاۃ الصحابہ ) ای میں ایک بہت طویل حدیث بروایت حاکم نقل کی ہے کہ علقمۃ بن الحارث کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے سات آ دمیوں کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا حضورافدس ﷺ نے فرمایا''تم کون ہو؟ عرض کیا''مومن ہیں' تو حضور ﷺ نے فرمایا'' ہرقول کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے تہارے ایمان کی کیا حقی تت ہے؟ انہوں نے عرض کیا'' پندرہ چیزیں ہیں جن میں سے پانچ کا تو آپ نے حکم فرمایا تھا اور پانچ چیزیں آپ کے قاصدوں نے بتا کیں ( کمی حدیث ہے مجھے تو صرف اس جملہ کی طرف متوجہ کرنا تھا ) کہ حضورافدس ﷺ کے قاصدوں نے بتا کیں ( کمی حدیث ہے مجھے تو صرف اس جملہ کی طرف متوجہ کرنا تھا ) کہ حضورافدس ﷺ کے ارشادات پہنچاتے

#### داعى كافريضه

سیدسلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر وسعت نظر سے کون انکار کرسکتا ہے۔

تاریخ وسیرت میں ان کی وسعت نظر دنیا میں مشہور ہے، انہوں نے جومقدمہ حضرت دہلوگ کی سوائ موکفہ مولا ناالحاج علی میاں پر لکھا ہے اس کے پچھا قتباسات اپنی جگہ پرسیدصا حب کے تذکرہ میں آئیں گے اس کے اندروہ تحریفر ماتے ہیں کہ بلیغ ودعوت کے ان اصولوں میں سے جوآنحضرت کی سیرت میں نمایاں معلوم ہوتے ہیں ایک عرض ہے۔ یعنی حضور انور کھیاں کا انظار نہیں فرماتے تھے کہ لوگ آپ کی خدمت میں خود جانچے تھے اور کلمہ تق کی وقوت بیش خدمت میں خود حاضر ہوں بلکہ آپ اور آپ کے داعی لوگوں تک خود پہنچتے تھے اور کلمہ تق کی وقوت بیش فرماتے تھے (طویل مضمون ہے جوعنقریب آرہا ہے) اس کے بعد لکھتے ہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ داعی اور بلغ کا خود فرض ہے کہ وہ لوگوں تک بہنچا ورحق کا پیغام پہنچا ئے۔ (مقدمہ سوائح حضرت دہلوگ)

مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی مفتی دارالعلوم دیوبند ہے بھی ایک صاحب نے یہ اشکال کیا کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں اوگ کفار کے پاس جاتے تھے آج کل اوگ مسلمانوں کے پاس جاتے ہو آج کل اوگ مسلمانوں کے پاس جاتے ہو آج کل اوگ مسلمانوں میں جاکراں طرح ہے بلیغ کی ہواگر ہیں۔ کیا حدیث سے بیثابت ہے کہ حضورافدی ﷺ نے مسلمانوں میں جاکراں طرح ہے بلیغ کی ہواگر ہے تو اس کا حوالہ جا ہیں کا حوالہ جا ہیں۔ مفتی صاحب نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ کوفہ اور قر قیسیا میں صحابہ کرام گا تبلیغ کے لئے جانا فتح القد برجلداول میں مذکور ہے ، حضرت عمر شنے حضرت معقل بن بیارعبداللہ بن مغفل تبلیغ کے لئے جانا فتح القد برجلداول میں مذکور ہے ، حضرت عمر شنے حضرت معقل بن بیارعبداللہ بن مغفل